

> ملفوظاتِ طيبات پيرِطريقت رببرِ شريعت فقير محمد رضوان دا و دي دامت برياتهم







| جمله حقوق تجن مصنف محفوظ ہیں |              |           |
|------------------------------|--------------|-----------|
|                              |              |           |
|                              | معرفت        | نام كتاب  |
| ضوانى عفى عنه                | څرعديل احد ر | تاليف     |
|                              |              | كمپوزنگ   |
|                              | Y***         | اشاعت اول |
| ُھ/جولائی2013ء               | رمضان ۱۳۴۳ – | بتاریخ    |
|                              | Email        |           |

نہیں سکتا۔''( فقادی رضوبہ جلد 9 ص 942)

نوك: جس كومذكوره بالاقانون كاعلم نبيل وه كسى كود كافز "كيسے كه سكتا ہے۔ مستحب اعمال بريكسى كو و مانى اد يو بندى يا بدعتى كہنا

سوال: اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، مرنے پرقل اور چہلم، معراج شریف اور شہلم، معراج شریف اور شب برات میں عبادت، میلا دمنانا، جمعہ کی نماز کے بعد کھڑ ہے ہوکر سلام پڑھنا، قبر پراذان وینا، نام محمد سکا شیخ شن کرانگو شمے چومناان سب مستجب اعمال کواگرنہ کیا جائے تو ہر یلوی نہ کرنے والوں کو'' دیو بندی حضرات ان مستحب اعمال کرنے والے کو' دیو بندی حضرات ان مستحب اعمال کرنے والے کو' بدعتی'' کہتے ہیں۔ دونوں مکا تب فکر کے لوگوں کا بیہ کہنا کیسا ہے؟

جواب: اعلیحضر تعلیه الرحمة نے ایک سوال ' کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اشھدان محمد رسول الله جواذان وا قامت میں واقع ہے اُس میں اگو صول کا چومنا جو مستحب ہے اگر کوئی شخص باوجود قائل ہونے استجاب کے احیانا عما ترک کرے تو وہ شخص قابلِ ملامت ہے یا نہیں' کے جواب میں فرمایا ' جبکہ مستحب جانتا ہے اور فاعلون ( کرنیوالوں پر) اصلاً ملامت روانہیں جانتا فاعلون ( اور جواگو شے چومنے والوں) پر ملامت کرنے والوں کو بُراجانتا ہے تو خوداگر احیانا کرے احیانا نہ کرے ہرگز قابل ملامت نہیں والوں کو بُراجانتا ہے تو خوداگر احیانا کرے احیانا نہ کرے ہرگز قابل ملامت نہیں ( کہ مستحب کا درجہ ومقام یہی ہے)'۔ (فاوی رضو یہ جلد نمبر 5 ص -414)

اوریہ بھی فرمایا ''برعتِ فدمومہ صرف وہ ہے جوست یا بتہ کے رووخلاف پر پیدا کی گئی ہو، جواز کے واسطے صرف اتنا کا فی ہے کہ خدا ورسول نے منع نہ فرمایا، کسی چیز کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہ ہوتو اسے منع کرنے والاخود حاکم و شارع بننا چاہتا ہے۔''(فال کی رضوبہ جلد 11 ص 405)